## باخی انگلیوں کاخطرناک کھیل \*NPR, #NRC, #CAA



Page 02/10

یانچ انگلیوں کاخطرناک تھیل

# مشہور ایکٹیوسٹ لوو کیٹیوسٹ کیٹیوسٹ کیٹیوسٹ کو و

کے ایک ویڈیو کا خلاصہ

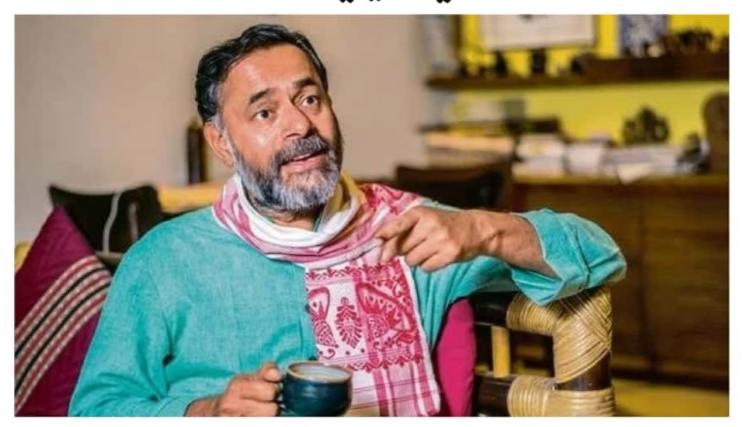

تحریرکرده مبشّرکاوی

مرتب کرده آبومعاوی الندوی آبومعاوی الندوی تجسیونڈی



#### 📭 پہلی انگلی ۔

یہ سفر شروع ہوتا ہے جھوٹی انگلی سے، اپریل کے مہینے میں سرکار
کا کوئی نمائندہ آپ کے پاس آئے گا اور کیے گا ہمیں آپ کے گھر
صرف گنتی کرنی ہے کہ کتنے لوگ رہتے ہیں ۔ وہ لوگ نام پوچھیں
گے، کب پیدا ہوئے یہ پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ
کے والدین (چاہے زندہ ہول یا نہ ہول) کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کب
پیدا ہوئے تھے؟ آوھار کارڈ کا نمبر مانگیں گے، ڈرائیونگ لائسنس
مانگیں گے ۔ اس وقت بھارت کے شہری ہونے کا کوئی ثبوت نہیں
مانگیں گے، آپ کو بڑا آسان کام گے گا لیکن یہ جھوٹی انگلی کا پہلا
مانگیں گے، آپ کو بڑا آسان کام گے گا لیکن یہ جھوٹی انگلی کا پہلا

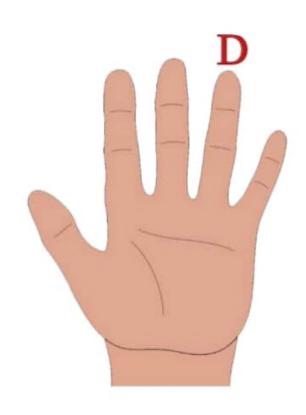

### 🗨 دوسری انگلی ۔

یہ D والی انگلی ہے۔ جب ایک بار سرکاری نمائندہ آپ کے گھر
سے NPR کے ذریعہ آپ کی ساری تفصیل لے جائے گا اس
کے کچھ مہینوں بعد کسی سرکاری دفتر میں اس کی جائج ہوگی اور
کوئی سرکاری نمائندہ کچھ ناموں کے آگے D لکھ دے گا۔ D کا
مطلب ہے داؤد فل ۔ یعنی مشکوک آدمی، سرکاری نمائندے کو
جس پر بھی شک ہوگا وہ اس کے نام کے آگے D لکھ دے گا،
آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا نہ آپ کو کوئی پوچھنے آئے گا۔



#### 🚱 تيسري انگلي ۔

یہ تیسری بڑی انگلی ہے لیعنی NRC والی انگلی ۔ جن لوگوں کے نام کے آگے D کھا ہوگا ان کے پاس ایک چھی آئے گی جس کے ذریعہ انہیں کہا جائے گا کہ اب آپ ثابت کیجے کہ آپ بھارت کے شہری ہیں ۔ یہ کیسے ثابت کرنا ہے؟ سرکار نے آج تک ہمیں نہیں بتایا ہے، ہمارے پاس صرف ایک آسام کی مثال ہے، جہاں NRC ہو چکا ہے ۔ وہاں پر نہ آدھار کارڈ مانا گیا، نہ راش کارڈ مانا گیا اور نہ ووٹر لسٹ میں نام مانا گیا ۔ کہا گیا کہ یہ سب نہیں چلے گا ۔ آپ ثبوت لایئے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے، آج سے ۳۰ سال پہلے ووٹر لسٹ میں آپ کا نام تھا کہ نہیں تھا؟ اپنی زمین جائداد کے کاغذات لایئے ۔ اس کے مطابق جو لوگ ثبوت نہیں وے پائیں گے ان کا معاملہ اب چو تھی انگلی پر بہونچ جائے گا ۔



4 چوتھی انگلی ۔

یہ انگلی Foreigners Tribunal کی ہے۔ یعنی جو لوگ ثبوت نہیں دے پائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ تہہیں اب آخری موقع دیا جاتا ہے۔ بائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ تہہیں اب آخری موقع دیا جاتا ہے والے تاہیں عمر ملکی عدالت ہے۔ اب اس میں جاکر ثابت کیجے کہ آپ بھارت کے شہری ہیں۔ جو لوگ اس میں اپنے آپ کو بھارت کا شہری ثابت نہیں کر پائیں گے انہیں غیر ملکی (گسیمشیا) قرار دیا جائے گا۔ اب اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے پاس کوئی چانس ہی نہیں جائے گا۔ اب اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے باپ دادا ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ سال سے یہاں رہتے آئے ہوں ۔۔۔۔ کیونکہ اب کو میات کرنا ہوگا کہ آپ بنگلہ اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بنگلہ دیش، یاکستان یا افغانستان سے آئے ہیں ، یہ کام بھی آسان نہیں ہے۔ دیش، یاکستان یا افغانستان سے آئے ہیں ، یہ کام بھی آسان نہیں ہے۔



انگلیوں کا تھیل ختم ہوا اب انگوٹھے کا تھیل شروع ہو گا یہ انگوٹھا ہے Detention Center

🗗 انگو ٹھا

یعنی جیل ۔ غیر ملکی کے لیے بنی ایک خاص جیل، بھارت سرکار اس کے اصول بنا چکی ہے، آسام میں بن چکا ہے، کرناٹک میں کام شروع ہو چکا ہے، باقی دس صوبوں میں بننے والے ہیں۔ جس آدمی کے باپ دادا پنہ نہیں کتنے سالوں سے یہاں رہتے آ رہے ہوں گا ۔ ہوں گا دیا جائے گا ۔

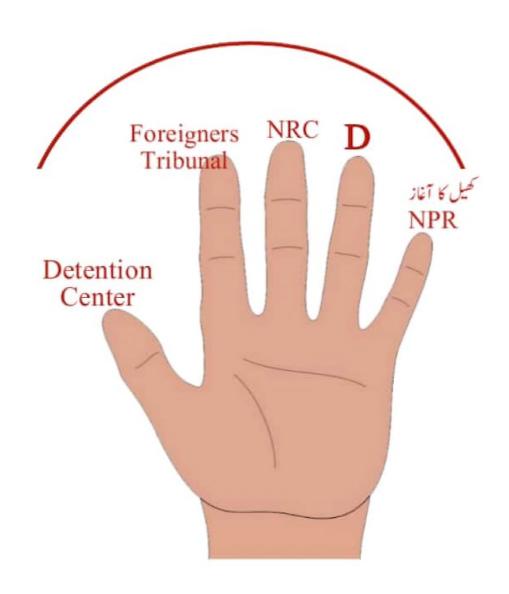

یہ ہے کھیل جو شروع ہو گا چھوٹی انگلی (NPR) سے اور ختم ہو گا انگو کھے۔ (Detention Center) پر۔



کیا آپ ہے چاہتے ہیں؟

اگر نہیں تو اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ جیسے ہی پہلی انگلی (NPR) کو موڑنے کی کوشش کی جائے آپ پانچوں انگلیوں کو بند کر لیجیے اور مٹھی سس لیجیے اور اپنا ہاتھ اٹھا لیجے! یعنی جیسے ہی NPR والی پہلی انگلی اٹھے ہمیں اس کی مخالفت کرنا ہوگا۔

کرتے ہوئے اس کا بائکاٹ کرنا ہوگا۔



جب آپ کے گھر میں کوئی سرکاری نمائندہ NPR کیلیے آئے تو پیار سے بات سیجے، اس سے بری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یانی پلائے، چائے پلایئے، نمکین کھلایئے نمکین کھلانا بہت ضروری ہے کیونکہ انہیں یاد دلانا ہے کہ آپ سنودھان کا نمک کھاتے ہیں، آپ اس ملک کے نمائندے ہیں کسی یارٹی کے نہیں ۔ غرض سب کچھ دیجے، پیار سے دیجے! لیکن کاغذ ہر گز مت لکھوائے! ۔ کیونکہ اگر ایک بار کاغذ دے دیا تو معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر وہ بیہ کھے کہ بیہ تو قانون ہے آپ کو کرنا پڑے گا، تو انہیں پیار سے کہیے، ماسٹر جی! آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن کیا کریں گاندھی جی کی عزت کچھ زیادہ کرتے ہیں ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی قانون غیر دستوری اور انصاف کے خلاف ہے تو اس کی مخالفت کرنا ہمارا حق ہی نہیں ہمارا فرض تھی ہے۔ اسی رائے پر ہم چل رہے ہیں۔